خطیت صرارت اندوی بیشن کا مگرس بزر بینوال اجلاس دام گرط ما برح شهول

ايوا لكلام آزا د

دوسننو إستن مين آب سے مجھ اس نومی مجلس كا صدريبا تھا۔ اب منزہ برس کے بعد دورسری مرنبہ آپ سے یہ عزّت محصی بسے۔ توموں کی مروجد کی تا سیخ میں سنرہ برس کی مرت ،کوئی بڑی مرت نهیں ہے۔ لیکن ونباسے اپنی تبدیلیوں کی جال اِس فدرتیز کردی ہے، کہ اب و نن کے پڑا ہے اندازے کام نہیں دے سکتے۔ اس سترہ برس سے اندرا کے بعدا کے بعدا کے بست سی منز لیس ہا رہے سامنة تى ربين - بهارا سفر دوركا تفا- اور ضردرى تفا كم مختلف منزلوں سے گرزرے ۔ ہم ہرمنزل میں تھیرے ۔ گروسے کمیں نہیں ۔ ہم سے ہرمقام کو د کھیا بھالا اگر ہارا دل المناکميں بھی نبیس مبی طرح طرح کے آیار چرد ها ویسین آئے ، گر برطال میں ہماری تکا وسلین ہی کی طرفت رہی ۔ و نیا کو ہمارے ادادوں کے بارے میں شکب رہے ہوں اگر ہمیں استے فیصلول سے با رسے بیر کھی تیک نہیں گراما۔ ہمارا رامند مشکلوں سے بھرا تھا۔ ہمارے سامنے قدم فدم برطا فتور رُکا ولیس کھرا ی تھیں۔ ہم جننی تیزی سے جلنا جاستے ستھے، زیل سکے 

LIZA URD LIZA

### وقت كا اصلى سوال

اب میں مجھنا ہوں بمجھے بغیرکسی تمہید کے وفنت کے اصلی سوال بھا جانا جا ہے۔

ہمارے کے و نت کا سب سے پہلاا ورسب سے اہم سوال ہر ہے کہ مور بہم ہر مصولے کے اعلان جنگ کے بعد ہم سے جو وت دم اس مطا باہے۔ دہ کس طرف جا رہا ہے ؟ اور اِس و نن ہم کساں کھا ہے ۔ دہ کس طرف جا رہا ہے ؟ اور اِس و نن ہم کساں کھا ہے ۔ دہ کس طرف جا رہا ہے ؟ اور اِس

غالباً کا بگرس کی تاریخ میں اس کے ذہنی نقت کا بدایک نیا ربیکہ نفا ،کر السب الله کا برا کے اجلاس لکھنؤ میں یورپ کی بین الفو می رائل نفائی مورت مال پر ایب لمبی تجویز منظور کر کے اس سے اس نفطہ نیال کا صاحت صاحت اعلان کر دیا ، اور اس کے بعد سے وہ کا بگرس کے سالانہ اعلانوں کا ایک اہم اور ضروری حصتہ بن گئی ۔ یہ گو با اس بارے میں ہما وا ایک سوچا سمجھا ہو ا نیصلہ تھا جو ہم نے دنیا کے سا ہے وکھ دیا۔

اِن تجویز و س کے زریعہ ہم سے دنیا کے سامنے ایک ہی وہ میں دویا تو یں کا اعلان کیا تھا: ۔

سب سے بہلی بات جے میں سے مندوستا نی سیاست کے ایک سے زمیر کیا ہے ہم اپنی آج کل کی مجبوری رنگ سے نعبیر کیا ہے ہم ایس ہے کہ ہم اپنی آج کل کی مجبوری کی جارا یہ احساس ہے کہ ہم اپنی آج کل کی مجبوری کی جارا یہ احساس ہے کہ ہم اپنی آج کل کی مجبوری کی جا گئے تعلیک ہندیں مدورت حال سے الگ تعلیک ہندیں دو سکتے ۔ یہ ضروری ہے کہ اپنے سنقبل کی داہ بنانے ہوئے ہم مرب

دور ایک دهند معلاسا نشان د کهائی دست کا سسسه میں سم اپنی منز مقصد دکی طریت برطا جا ہے ستھے۔ گرمنزل ہم سے اتنی دورتھی اکہ اً س کی را ہ کا نشان تھی ہماری آ مجھوں سے احجمل تھا۔لیکن آج نظر اُ بِهَا سُیهِ ، اور سامنے کی طرف دیکھئے ؛ نہ صرف منز ل کا فشان صاف صاف دکھائی دے رہے ، بلکہ خودمنزل بھی دورنہیں ہے۔البت یه ظاہر ہے ، کہ جو س جو س منزل نزدیک آنی جاتی ہے ۔ ہماری جدوجبد کی آ ز مانسٹیں بھی بڑھنی جا تی ہیں۔ آج وا تعابت کی تیر رفتاری سے جهٔ ل همیں پھیلے نشا نو ں سے وور ۱۱ ور آخری منزل سے نز و یک کر د با جے · وال سرح طرح کی نئی نئی انجینیں اور شکلیں بھی پسید اکر دی ہے ا درای بست بی نا زک مرسطے سے ہماراکا روال گزرر ہاہے۔ ایسے مرملوں کی سب سے بڑی آزمائش آن سے متضاد إمكانول میں ہوتی ہے۔ بہت مکن ہے کہ ہاراایس سیح قدم ہیں منزول مقصود سے بالکل نز دیک کردے۔ اور مبست مکن ہے کہ ایک غلط فدم طرح طرح کی نئی مشکلوں میں اُلجعا دے۔ ایک ایسے فاذک و تت میں آپ بمحے صدرین کرا ہے جس بھروسے کا اطار کیا ہے، وہ یقیناً مڑے سے بڑا بھر وساہے، جو ملک کی خدمت کی وارہ میں آب است ابک ساتھی پر کر سکتے تھے۔ یہدت مڈی عزت ہے، اس کے بہت بڑی ذمر داری ہے۔ میں اس عزفت سے لئے تسکر گروار ہول اور ذمر داری کے لئے آپ کی رفا قن کاسہا وا چا ہتا ہوں۔ مجھے یغین ہے۔ کہ حس المرمجوشي كے ساتھ آپ سے اس اعتماد كا اظهار كم اسع وليي ہى گرم جوننى کے ساتھ آب کی رفاقتیں بھی میراساتھ دینی رہیں گی۔

کی پیدائش کا سارا موا دمیم مینیا با سے -میرااشار ، برطانبیکی سامراجی ون کی طرف ہے۔اے ہم إن شي ارتجا عی (Reactionary) نو تول کی طرح د در سے نہمیں دکھ وسے استح دہما کو گھر موقعت جاستے ہادے ساسے کھرای ہے۔ اس سے ہم سے صاف صاف تفظوں میں میرات بھی کھول دی کر اگر بورپ کی اس نئی کشکش سے راان کی تمکل اختیار مرلی تو ہند وستان جو اسے ازاد ارا دے اور ازاد لیندے محروم كروما كياسيم اس بيم كوئ حصد نهيس مع كا . وه هرف اسى حالت میں حصد سے سکتا ہے اجب کہ اسے اپنی ازاد مرضی اور سیندسے فيسلم كرك ك حيثيت ماصل يو وه نانس ادم اور فيسشى ازم س بیزار ہے . گر اس سے بھی زیادہ سرطان ی شمذ شامیت سے بیزار ہے۔ اگر مہند وستان اپنی آزادی کے قدر ن حق سے محروم وہتا ہے۔ تر اس سے صاحت منی میں میں مکہ مرطانوی شہنشا ہیت اپنی مشام روای (Tradi tional) نصوصیتوں کے ساتھ زندہ موجود ہے۔ اور بہند وستان کس طال میں تیار نہیں کہ برطا نوی شہنشاہی ک فتحمنہ یوں کے سے مدو دسے۔

میه و وسری بات متی حس کا میه تجویز میں لگاتار اعلان کرت رہیں۔

یہ تجومی سی کا نگرنسی کے اجلاس فکھنٹ سے سے کہ اگست المست نکسہ منظور ہون رہیں ۔ اور "روا ن کی تجویز و رہی سے نام سے مشہور ہیں -

مجانگریس سے یہ تام اعلان برتش گورمنٹ کے سامنے سے ک

اب یارو سطون ہی مذ مجیس - بلکہ اس سے با ہر کی دنیا یر بھی مرا بنظر ر تھیں۔ زمانے کی بے شار تبدیلیوں سے ملکوں اور فوموں کواس طرح ا بک ووسے سے زر دبک کر دیاہے۔ اور فکر اورعل کی لہریں ایک گو میں اُ بھر کر اِس تیزی کے ساتھ ووسرے گونٹوں برا بنا اٹر ڈالنا شروع کر دیتی ہیں، کہ آج کل کی حالت میں مکن نہیں، ہند وستان ا بینے مشلوں کو صرف اپنی جارد ہواری کے اندرہی بندر ہ کرسوج مسکے۔ یہ ناگزیرہے، کہ باہرکے ماالسن، ہمارے طالات پر نوری انزوالین ادر ناگریزے کہ ہماری حالتوں اور فیصلوں سے دنیا کی حالتوں ا ورفیصلدل پرانزبراے - بہی احساس تھا، جس نے اس نصلے کی شکل اختیار کی -ہم سے ان تجویزوں کے دربعہ اعلان کیا کہ پورب میں جمہورتین اورانفرا دی اور تو می آزا دی کے خلا ن فیسنسسنم ا در زانشی ازم کی جو ارتجاعی (Reactionary) (ری اِکشنری) تحریکیس موزبروزطا قت بکرانی جانی بین سند دستان انھیں دنیا كى ترقى ا در امن كے كے ايك عالمگيرخطره نصوّركرا ہے ۔ ا در آس کا دل ا در د ماغ آن نومو**ں کے ساتھ ہے ،** جوجمہور تبیت او<sup>ر</sup> آزادی کی حفاظت بیں ان مخر کیول کا مقابلہ کر رہی ہیں۔ بیکن حبب فبیننی ازم اور نالتسی ازم کے خطروں کے خ**لا** ہارا وماغ جارہا تھا۔ توہارے سئے فامکن تھاکہ مہم آس برائے خطرے کو مُجلا دینے ۔ جوان نئی نو تول سے کہبس زیاِ دہ نومول کے امن اور آزادی کے لئے مہلک نابت ہو جکا ہے اور سے نی الحقبقت ان مئی ارسخاعی (Reactionary) تحریکو ل

س مقا ۔ اسی مانت میں قدر ل طور پر یہ تو قع کی ماسکتی معی مح اگر برط وی مکومت کی پُران ساماحی ذہنیت (Mentatity) میں کھر بھی تبدیں ہون ہے توکم از کم ڈیلومٹیس (Diplomacy) ہی کس فاطر وہ اِس کی حزورت حزور محسوس کرے گئ ۔ کہ اس موقعہ پر اسٹ پرانا وصناک برل دے ، اور مبندوستان کو ابیا محسوس کرنے کا موقع دے کہ اب وہ ایک بدنی ہونی اب و ہوا میں سائنس سے ۔ إ ہے ۔ لیکن ہم سب کو معلوم ہے کہ اس موقعہ پر برطانوی حکوست کا طرزعمسل کیسا رہا ہ تبدیلی ک کوئ ذراس پر عیائیں تھی اس پرٹرن ہون دکھائی نہیں وی ۔ تھلک اُسی طرح جبیبا کہ اُس کے سام ماجی مزاج کا ڈیڑھ صدی سے فاصر راہے، اُس این طرز علی کا فیصلہ کر لیا ، اور تغییب اس سے کہ محس شکل اور نمسی درجے یک بھی ہندوستان کو اپنی رائے نظامِر كرين كا موقع ديا كيا ہو، راان ميں اس مے شامل ہو عانے کا اعلان کر دیا گیا۔ اس بات کا کی طرورت محسوس نہیں کی گئی کہ اکن نما سُندہ اسمبلیوں ہی کو اپنی رائے بھام ر كرائے كا ايك مو تعہ دے ويا جائے - جے فود برطا اوى حکومت سے اپنی سسیاس بخت شوں ک نما نش کرتے ہوسے ہند وستان کے سر عفویا ہے!

متام دنیای طرح بہی معلوم ہے ، کہ اس موقعہ بر

نک اگست سامعے کے تمیسرے بننے میں دوائی کے یادل گرہے: اور سارسیٹمبر کو خود لڑائی مجمی شروع ہوگئی۔

اب میں اس موقعہ پر ایک کمھ کے سئے آپ کو آگے بڑھنے ، روکوں گا۔ اور درخواست کروں گاکہ ذرا پیچے مرط کر دیکھئے کی اگست کم آپ سے کن طالات میں جھوڑا ہے 4

برطانوی کوست سے گورمنٹ آف انڈیا اکیٹ سفسہ ج وستان سے سرجبرا معویا و اور حسب معول دنیا کو یہ باور کرا کوسٹش کی کم اُس سے ہندوستان کو اس سے قومی حق کی ایک ت بڑی قسط دسے دی ہے ۔ کا نگریس کا فیصلہ اس اِرے ہونیا کو معلوم ہے ۔

تاہم اُس نے کچھ عرصے کے لئے وم لینے کا ادادہ کیا '
اس پر آمادہ ہوگئی کہ ایک خاص شرط سے سابھ وزارتوں ول کرنا منظور کرنے ، اب گیا رہ صوبوں میں سے آ ہوئے ہوں میں اسے آ ہوئے ہوں میں اسک وزا رتمیں کا میا ہی کے سابھ کام کر رہی تقیں '
یہ بات خود برطانو کی حکومت کے حق میں بھی کہ اس حالت میں قدر ذیا دہ ملات عک قائم رکھا جا سکتا ہے ، قائم دیکھ ۔
ف ہی صورت حال کا ایک و وہرا بہلو میں بھا جہاں سک ف فی بی صورت کا نقلق ہے ، مہند وستان صاف میا ف کی رہی میں اس کے بین میں خوا ہوں کے بی کی رہی ہورت کا نقلق ہے ، مہند وستان صاف میا فی کی بہد ردیا ہی جرمنی سے اپنی ہے زاری کا اعلان کر دیکا تھا ۔
کی ہمسد ردیا ہی جہورت کی سے اپنی ہے زاری کا اعلان کر دیکا تھا ۔
کی ہمسد ردیا ہی جہورت میں میہلو میں برطانوی حکومت کے حق کی بہد ردیا ہی حکومت کے حق کی بہت در دیا ہی حکومت کے حق

تاریخ کی بنا بیرسب سے بڑی بننے دالی لوائی میں اچا یک وصکیل دیا گیا۔
بغیراس کے کہ اُسٹ معلوم بھی ہوا ہوکہ وہ لوائی میں خریک ہور اِسے اِ
مرب میں ایک وافعہ اس کے دی کا فی ہے کہ برطافوی حکومت
کے موجودہ مزاج اور کرخ کی ہم اس کے اصلی راگی دوپ میں دکھائیں۔
گرہنیں اسمیں جدی منہیں کرنی چا ہے۔ ہیں اور موقع بھی مین آنوا
میں۔ وہ وقت دور منہیں جب ہم اُسے اور زیادہ نزدیک سے اور اور اور
زیادہ بے پردہ دیکھنے گئیں گے !

سا وارکی دوائ کی بیلی جنگاری بقان سے ایک گوست، میں ملکی کفی۔ اس سے انگلتان اور فرانس سے جیون قوموں سے حقوق كا نعره لكانا شروع كرديا نفا - تيريا دمن بخير، يربيدين ونسن کے چودہ سکتے دُنیا سے سامنے آئے ۔ اور ان کا جو کچھ حشر موا۔ ونیا کو معلوم ہے ۔ اس مرتبہ صورت طال دوسری تھی۔ بجیلی دوان مے بعد انگلستان اور فرانس سے ابنی نتمندی کے نشے میں مخور ہو کر جوطرزعل اختیار کیا تھا اس کا لازمی تیجہ تفاكه ايك نيارة فعل (Reaction) مشروع بوجائه وه مشروع بوا . أس سے اللي ميں فينسرم اور جرمني ميں اتسنرم كا روپ اختیار کیا۔ اور وحثیانہ طاقت کی بنیادوں پربے روک آمر بیت ( Dietatorship ) دُنیا کاسن اور آزادی کو جلنج رینے لگی حب یه صورت مال پیدا مونی ؛ تو قدونی طور پر دونی صفیم دُنیا کے سامنے آکھری ہوئیں ایک جہوریت اور آزادی کا ساتھ دینے دالی۔ دوسری ادتیاعی (Reactionary) قوتوں کو آگے

برش امپائر کے متام مکوں کو اپنے اپنے طرفہل کے فیعلہ کاکس طرح موقعہ دیا گیا تھا۔ کینیڈا ایسٹر پہا نود بینیڈ جنوب افریقہ ایر کر است ٹریس جنوب افریقہ ایر اپنی اپنی قانون ساز محیسوں میں بغیر مہونے کا فیعسلہ اپنی اپنی قانون ساز محیسوں میں بغیر کس اہر کی مافلت کے کیا ۔ اتنا ہی نہیں المکہ اور است کے کیا ۔ اتنا ہی نہیں المکہ اور است کے اس فیعلم کیا اور اس کے اس فیعلم پر محالات کے کس استدے اور اس کے اس فیعلم پر محالات کے کسی استدے کو تعجب نہیں ہوا ۔ سیٹر ڈی ولیوا سے برطانیہ کے تمسا یہ میں کوٹو کے اور کا معان کہ دیا قاکم جب کی اسوال قبابی اطینای طبقہ کسی آ مسٹر ( 12 الا 13 موال قبابی اطینای طبقہ برطانیہ کی مدد کرسے سے انکاد کرنے ہوئے نہیں ہوتا ، وہ برطانیہ کی مدد کرسے سے انکاد کرتا ہے ا

سکین برطان ی نوابا دیو ( Dominions ) کسک برطان کا کی کمان دکھا ان اس پورے مرقع میں ہند دستان کی جگر کمان دکھا ان دے دری ہے بہ جس ہند دستان کو آج یہ تیمی خوش خری سنائ جاری ہے کہ اُسے برطانوی حکومت کے فیاض الحقول سے جلد گرکسی نا معلوم ذیا نے میں برطانوی وی و آبا دیو ن جلد گرکسی نا معلوم ذیا نے میں برطانوی و آبا دیو ن جلد گرکسی نا معلوم ذیا نے میں برطانوی و آبا دیو ن کی خوبان کا درجہ (Status) کے دالاہے اُس کی جن کا کو زکر اعران کیا گیا یہ اس طرح اکر اُسے دستا کی کہتی کا کو زکر اعران کیا گیا یہ اس طرح اکر ایسے دستا

### كالمكرس كالمطالبه

سویتمبر اس کوروانی کا اعلان موا - اور عیتمبرکوال اندا كالمكرس وركنگ كميشي واردها مين التقى مونئ ياكه صورت حال برغور كرے - وركنگ كميٹی سے اس موقعہ پر كياكيا و كا بگرس سے وہ تا كا ا علان اُس كے سامنے تھے جو سے لگا تار ہوتے رہے ہیں -ا علان جنگ کے بارے میں جو طرزعل اختیار کیا گیا تھا ، وہ بھی ہی ى بكاموں سے اوجول نہيں تھا۔ يقيناً أسے ملامت نہيں كيا جامكتا تفا، أكر وه كونئ ايبا فيصله كرديتي ، جو اس صورت طال كامنطقي نتجه تھا۔لیکن اُس نے پوری احتیاط کے ساتھ اپنے دل ود ماغ کی بگرانی کی ۔اس ہے وقت کے اُن تام جذبوں سے جو تیز رفتاری كا تفاصنه كررب سقى، اين كانوں كو بندكر بيا -اس ساخ معاسلے ہے تام سیادؤں پر بیورے سکون سے ساتھ غوررے وہ قدم اعظایا ا جے آج ہندوستان سرا تھاکہ ونیاسے کہ سکتا ہے ،کہ اس صورت طال میں اُس سے سئے وہی ایک ٹھیک قدم تھا۔ اس سے اپنے سارے فیصلے کمتوی کر دیسے ۔ اس سے مرطانوی مکومت سے موال كياكه وه يهط إينا فيصله ونياك سامن ركد دس بس ير منرصرت مندوستان کا ، بکه ونیا سے امن و انصاب سے سارے مقصدول كا فيصله موقوت سے ساكراس راائ ميں شركيب بوسے كى مندوستا كود خوت دى كئى سب يو مندوستان كومعلوم مونا جاسك كديم لوا الى كيون الأي عاري سبع وأس كامفصدكياب وأكر انسان بلكت

برُها الله والي- اور اس طِح لرِداني كاابَ نيا نقشه بننا شروع موكما ـ مسطر حیمیرلین کی حکومت جس سے سے خنسسٹالی اور نانسی حرمنی سے كهيس زياده سوويف روس كى مبتى ناقابل برداشت عقى، اورج أسب برطانی سامراج سے سائے ایک زندہ جلنج سمجھتی تھی، تین برسوں کک اس منظر کا تناشا و کمیمتی رہی ۔ اتنا ہی شیس ، بلکہ اس سے ا بینے طرز عل سے تھے طور پر نبیشسٹ ادر ناتسی قوتوں کی جراتیں ایک سے تعدایک برها بنی - اب بینیا ، ابین ، آسٹریا ، چیکو ملاواکیا ، اور ا پیا نیا کی ہتیاں ایک سے بعد ایک فرنیا سے نفتے سے مٹتی گئیں۔ اور برطانوی حکومت سے اپنی ڈیگا نی مونی پالیسی سے انھیں دفن كرك ميں برابر مرد دى يليكن حب اس طرزعى كا قدرتى نتيجه است انتہائی شکل میں اُ بھرآیا۔ اور ناتسی جرمنی کا قدم بے روک آ گے بڑھے لگاء تو برطانوی حکومت بالکل سے بس ہوگئی ۔اسے دوائ کے میدان میں اُترنا پڑا۔ کیو بکہ اگر اب نہ اُتر تی ، توجرمنی کی طاقت برطانوی شہنشا ہی کے لئے نا قابل برداشت موجاتی ۔ اب جھوٹی قومو کی آزادی کے بُرایے نغرے کی جگہ جمہوریت ، و آزادی اورعالگیر امن سے سنے نعروں سے سے بی اور تام مونیا ان صداور سے گو بخے گئی ۔ سوستمیر کا اعلان جنگ اٹھکستان اور فرانس سے انہی صداؤں کی گرنے میں کیا ۔ اور و نیاکی اُن تام سے چین روحوں سے جو یورپ کی نئی ارتجاعی (Reactionary) قرتر س کی دخیآ ندور آزما ئیوں اور عالمگیر برامنی سے عذاب سے حیران اور سرا سیمہ بورسی تقیس ، ان خوشا صدادس پرکان لگا دست !

(Internation) بنجابت کا قیام ، یہ اوراس طح کے ساڑے (Internation) بنجابت کا قیام ، یہ اوراس طح کے ساڑے اورنوش نا مقصد ول کی صداؤں سے قوموں کے کاؤں ہر جا دوکیا گیا ۔ ان سے دلوں میں اُمیدیں مملکائی گئیں ۔ گر با لاخرکیا بنجہ نظا ، ہر صدا فریب بکلی ۔ ہر طوہ خواب و خیال نامت ہوا! آج بھر قوموں کے گلوں کو خون اوراک کی مولناکیوں میں دھکیلا آج بھر قوموں کے گلوں کو خون اوراک کی مولناکیوں میں دھکیلا جا رہے ۔ کیا معقوبیت ( Reason) اور حقیقت کی موجودگی جا رہا ہے ۔ کیا معقوبیت ( اوراک کی مولناکیوں میں دوجودگی میں اس درجہ ما یوس ہوجا نا جا ہے ، کہ ہم موت فادر بر بادی سے سیل اس درجہ ما یوس ہوجا نا جا ہے ، کہ ہم موت فادر بر بادی سے سیلاب میں کودے سے بیلے یہ بھی معلوم نہیں کرسکت کہ یہ سب بھائیوں مور ہا ہے ، اورخود ہماری قسمت پر اس کا کیا اثر پڑے گا ؟

# برطانوى عكومت كاجواب وركا بكرس كالبيلافدم

کا گرس کے اس مطالبہ کے جواب میں مبرطانوی حکومت کی جانب سے بیانوں کا ایک سلسلہ شروع ہوگیا، جو مہند و مستان میں اور انگلتان میں ہونے رہے۔ اس سلسلہ سے سلے بہلی کوی فائیسر مہند کا وہ اعلان ہم بہنچا تاہے جو ا۔ اکتوبر کو دہلی سے سنائع ہوا۔ یہ اعلان جو شاید حکومت مہند کے سرکاری عشلم ا دب ہوا۔ یہ اعلان جو شاید حکومت مہند کے سرکاری عشلم ا دب کی طوالت کا سب سے زیادہ مکر ہونہ ہے، صفح ہوست انداز ، اورتھکا دینوا طوالت کا سب سے زیادہ مکر ہونہ ہے، صفح اس سے بڑھ جانے کے بعد بھی، اس قدر بتائے پر بشکل آبادہ سموتا ہے ، کہ روائی کے مقصد کے لئے برطانوی وزیر اعظم کی ایک تقریم پڑھنی کے مقصد کے لئے برطانوی وزیر اعظم کی ایک تقریم پڑھنی

کی اس سب سے بڑی المناکی (Tragedy) کا بھی وہی نتیجہ شكلنے والانہيں ہے ، جو تھيلي لوائي كالكل جكا ہے ، اور يہ واقعى اسلے روی جاری جیے ، کہ آزادی ، جہوریت ، اور امن کے ایک نے نظم (Order) سے دنیا کو آ تناکیا جائے۔ تو پیریقیٹ مندوستان کواس مطابے کاحق حاصل ہے۔کہ وہ معلوم کرسے ، خود اس کی متمت میران مقصدوں کا کیا امر پڑے گا ہ ور کنگ کمیٹی سے اپنے اس مطالبہ کو ایک مفصل اعلان کی صورت میں مرتب کیا ۔ اور ۱۹۷ ستمبر سفیسہ کو یہ ننائع ہوگیا۔ اگر. میں اُمید کروں کہ یہ اعلان مند و منان کی نتی سیاسی تامیخ س این سے ایک مناسب جگہ کا مطالبہ کرے گا تو مجھ تقین ہے و میں آئے والے موزغ سے کوئی بیجاتو قع مہنیں کرریا ہوں۔ ية سيان اور معقوليت (Reason) كا ايك ساده مكر نا قابل رد نوست (Document) ہے، جس کو مرت منع طاقت محا بے پر وا تھنڈ ہی رد کرسکتا ہے۔ اس کی آواز اگر چہ مندوستان میں اُ کھی ، لیکن فی الحقیقت یہ صرف مندوستان ہی کی آواز نه تقی ۔ یه عالمگیرانسانیت کی زخمی اُمیدوں کی جنیخ تھی۔ پچیس مرس ہوئے ،کہ ونیا بربادی اور ہلاکت سے ایک سب سے بڑے غداب میں، جسے قاریخ کی بھا ہیں دیھوسکی ہیں، بتلاکی ئی ، اور صرف اس سے میلاکی گئی ، تاکہ اس کے تعبد اس سے بھی زیادہ ایک سخت عذاب کی تیاریوں میں لگ جائے كزور قومول كى آزادى ، امن كى منانت ، خود اختيارى فيصا

جنائجہ آ کھوں صوبوں میں وزار توں سے استعفا دے دیا۔ به تواس سلسله کی ابتدائقی -اب دیمینا جاہئے کہ بیسلسله زیادہ سے زیادہ ترقی کرے کہاں یک بینجتا ہے۔ ہ وائسرائے مندكا ايك كميو كے جو هر فروري كو دہی سے شائع ہوا اورجواس گفتگو کا خلاصہ بیان کر ایہ جو مہاتما گا ندھی سے ہوئی تھی اور بھر خود مہاتا کا ندھی کا بیان جو انھوں سے درفروری کوشا نع کیا ، اسکی آخری کوای سمجھی جاسکتی ہے - اس کا خلاصہ ہم سب کومعلوم ہے -برط نوی حکومت اس بات کی پوری خوامش رکھتی ہے کہ مندوستان جلدسے جلد و قت میں جو صورتِ مال سے ای ظ سے ممکن ہو، برطا نوی نوآیا دیوں کا درجہ حاصل کرلے ،اور درمیانی زیائے کی مت جان ک مكن بوكم كى جاسع ، كروه مندوسنان كايين من كسن سيارانيس كه بغیر با ہری مداخلت کے وہ اینا دستور اساسی (کانسٹی ٹیوشن) تود ایت یے موے تا مندوں سے ذریعہ بنا سکتا ہے، اور این سمت کا فیصلہ کرسکتا ہے۔ دومرس الفطول میں برطانوی حکومت سندوستان سے سام خود اختیاری فیصلے (Self-Determination) كا من تسليم منيس كرسكتي -

حقیقت کی ہیں۔ پھوت ( آء ہو آ ) سے دکھا و سے کا ما داطلسم کس طح نا بعد ہوگیا! پھیلے چاربرسوں سے جہوریت اور آزادی کی حفاظت کے نعروں سے دُنیا کو بخ رہی تھی ۔ انگلتان اور فرانس کی حکومتوں کی زیادہ سے زیادہ ذمّہ داند انسی اس بارے میں جو کچھ کمتی رہی ہیں، وہ انجی سے زیادہ ذمّہ داند انسی اس بارے میں جو کچھ کمتی رہی ہیں، وہ انجی اس قدرتازہ میں کہ یا و دلا سے کی صرورت نمیں ، گر جونہی مندومتان سے نے موال اُنھایا ، حقیقت کو سے پر دہ ہموکر ساسے آجانا پڑا۔ اب

چاہئے۔ جوصوف یورپ کے امن اور بین الو می (International)
رشتوں کی درسکی کا ذکر کرتی ہے ۔ جمہور تیت '' اور '' قوموں کی
ازادی'' کے لفظ اس میں نہیں ڈھونڈ ک جا سکتے جانتک ہندہ تا
کے مشلہ کا تعلق ہے ، وہ ہمیں بنا تا ہے کہ برطا نوی حکومت
کے مشلہ کا تعلق ہے تا نون کی تہید میں اپنی حبس بالسی کا اعسلان
کیا تھا اور حب کا نتیج سے تا نون کی تہید میں اپنی حب باس سے زیادہ اور اس
کیمی و ہمی پالسی اُس کے سامنے ہے۔ اس سے زیادہ اور اِس
سے بہتر وہ کھ نہیں کہ سکتی ۔

ا اور اکتو بر مصلہ کو وائسرا سے کا اعلان شائع ہوا ، اور ۱۹ می ورگنگ کمیٹی اس پر غور کر سے سے دار دھا میں بیٹی ۔ وہ بغیر کسی بحث کے اس نتیج بر بہنجی کہ یہ جواب کسی طرح بھی اُسے مطمئن نہیں کرسکتا ، اور اب اُسے اپنا وہ فیصلہ بلا تا تل کردینا جا جو اس وقت یک اس سے ملتوی کر لرکھا تھا ۔ جو فیصلہ کمیٹی سے ایس سے ملتوی کر لرکھا تھا ۔ جو فیصلہ کمیٹی سے کیا ، وہ اُس کی تجویز کے نفطوں میں میصلہ کمیٹی سے کیا ، وہ اُس کی تجویز کے نفطوں میں یہ ہے ۔۔

دو ان حالات میں کمیٹی سے سے مکن مکن منیں کہ وہ مرطانوی کومت کی سامراجی پانسی کومنظور کرنے۔ کمیٹی کا گرس وزارتوں کو ہدایت کرتی ہے کہ جوراہ اب ہمارے سامن کھل گئی ہے ، اس کی طرف بڑھتے ہوسے موسیم بطور ایک ابتدائی تدم کے ایپ ایپ ایپ موبوں کی حکومتوں سے مستعفی ہوجا بیس یہ ایپ ایپ ایپ موبوں کی حکومتوں سے مستعفی ہوجا بیس یہ

کے تنگ دائرے سے کہی باہر نہ جاسکا۔ آج بیوی صدی کے درمیان جدمی دنیا اسقدر بدل مجی ہے کی بیان کہانیوں کی طح سقد ربدل مجی ہے کی بیان کہانیوں کی طح سامنے استے ہیں اور ہمیں ان نشالوں کی طح دکھائی دیتے ہیں جنسی ہم بہت دور بیجھے چھوڑ آئے۔ لیکن ہمیں تسلیم کرنا چاہئے کہ کم اذکم ایک نشان اب بھی ہمارے ہیں جبی نہیں ہے ۔ وہ ہمارے سامنے سامنے آر با عقا۔ وہ النا ان حقوق کے لئے پور پ کا احتیاری نشان ہے۔

ٹھیک تھیک معاملہ کا انبیائی نعشہ مہند دستان کے سیاسی اور قوم حق کے سوال نے بھی ہارسسا منے میش کر دیاہے ۔ ہم نے جب اعلان حبال ك بعديه سوال أعما ياكر لا ال كامقصد كياب، اورمبند وستان كقمت بر اس كاكيا الريوسة والاب إتوهم اس إت سے بے خبر نه كھے كر برطانوى عکوست کی پالیس سئلسد اور سالید میں کیارہ میکی ہے۔ ہم معلوم کرنا چاہتے منے کر سام کہ اس ونیا میں جو وانوں سے اندر صدیوں کی جال سے بدلتی اور طبعی مون و و در رس سے ، مهندوستان کو برطانوی حکومت کس حگرسے دکھینا جامتی ہے ؛ اس کی مگر اب میں برن ہے یا تہیں ، ہمیں صاف جواب مل گیا که منیں بری ۔ وہ اب معبی اینے سامراجی مزاج میں کوئ تبدیلی بیدا ہنیں کرسکی ہے ۔ ہمیں بقین دلایا جاتا ہے کر برطا نوی حکومت بہت زیاوه اس ک خوامشمند ہے کہ مہند وستان حہاں تک طبدمکن ہونو آباریا (Dominion Status) کا درج حاصل کرے ہمیں معلوم کھاکہ رطانوی مکومت سے اپنی یہ نوامش کا ہرک ہے - اب ہیں یہ است مبی معلم ہوگئ کہ وہ اس ک "بہت زیارہ خوامشمند ہے" گرسوال پطائو حکومت کی خواہش اور واکس کی خوامیش سے مختلف درجوں کا نہیں ہے ما

ہمیں بتایا جاتا ہے کہ قوموں کی آزادی کی حفاظت بلاشبہ اس اوائ کا مقصد ہے۔ گراس کا دائرہ پورپ کی جغرافیانی صدوں سے باہر تنیں جا سکت اور افراقے کے باشندوں کو یہ جرائت نہیں كرنى جاسية كه أميدكى بكاه أعفائي مسرحميرلين في ١١٨رزورى کو برمنگھم میں تقریر کرتے ہوئے یہ حقیقت اور زیادہ واضح کر دی ہے ، اگر جہ ان کی تقریر سے پہلے بھی ہمیں اس بارے میں كوئي مشبه نه تفا- الخول سك بهارس سكم برطانوي حكومت ے صاف طرزعل سے ساتھ صاف قول میں مہم مینیا دیا۔وہ نظائی سے برطانوی مقاصد کا اعلان کرتے ہوسے ویناکو یہ تقین دلاتے ہیں :۔ مر ہماری لاائ اس سے سے کہ ہم اس امر کی ضانت ماصل کرلیں کہ یورپ کی جھونی قومیں آشندہ اپنی آزادی کو سے جا زیاد تیوں کی دھکیوں سے یالک محفوظ

برطانوی کومت کا یہ جواب اس موقعہ پر اگرچہ برطانی زبان سے نظا ہے، گرنی الحقیقت وہ اپنی قسم میں خالص برطانی شیں ہے۔ بلکہ ٹھیک ٹھیک براعظم یورپ کی اُس عام ذہنیت کی ترجانی کر رہا ہے ، جو تقریباً دو صدیوں سے دُنیا کے سامنے رہی ہے ۔ اٹھار ویں اور اُنیسویں صدی میں انسان کے انفرادی اور جاعتی آزادی سے جس قدر اصول قبول سکے گئے، ان سے مطابعے کا حق صرف یورپی قوموں ہی سے سے کے سے خاص مطابعے کا حق صرف یورپی قوموں ہی سے سے کے سے خاص میں مجھاگیا، اور یورپ کی قوموں میں بھی مسیحی یو د ب

ب-بینزوری نہیں کہ آپ کے نب لمیں 'میں آپ کے دلول کو ہلتا ہوا دیکھ رہا ہوں - ہم نے عارض تعا ون ( Cooperation) کا جو قدم سئتہ میں اُٹھا یا ہقا 'ہم لئے اعلان حبک کے بعد واپ کا جو قدم سئتہ میں اُٹھا یا ہقا 'ہم لئے اعلان حبک کے بعد واپ کے لیا۔ اس لئے قدر تی طور پر ہمسارا رُخ ترک تقساون کے لیا۔ اس لئے قدر تی طور پر ہمسارا رُخ کر قرک تقساون میں جیال ہیں فیعلہ کرنا ہے کہ اُس رُخ کی طرف آگے بڑھیں یا چھیے ہیں جب قدم اُٹھا دیا جائے تو وہ رُک نہیں سکتا ۔ اگر رُک کا تو ہوں کے بیس سکتا ۔ اگر رُک کا تو پہلے ہیں ہے ہم مرف بہل کرتے ہیں ۔ہم مرف بہل کرتے ہیں کہ اُٹھ بڑھیں ۔ مجھے بیتین ہے کہ میں آپ سب کے دوں کر اواز اپنی آواز کے ساتھ ملا رہا ہوں ' جب میں یہ اعلان دوں کرتا ہوں کہ ہم آگے بڑ ہیں گے ب

#### بالتمى مفاتهمت

اس سلط میں قدر آ طور پر ایک سوال سامنے آ جا آ ہے۔
تاریخ کا فیصلہ ہے کہ تومول کی شمکش میں ایک طاقت جبی اپنا
قبضہ جھوڑ سکتی ہے، جبکہ دوسری طاقت اُسے امیساکرنے پر مجبور
کر دے۔ اور معقولیت اور اخلاق کے اعلیٰ اصول افراد کا
طرزعل بدلتے رہے ہیں، گر غلبہ جائی ہوئی توموں کی فودغر خیوں
پر کیمی اثر بہنیں ڈال سکے۔ آج مبی ہم عین بیسویں صدی کے دریانی
عمد میں دیکھ رہے ہیں کہ یورپ کئی ارتجاعی ( Reactionary)
وروں کے کس طرح النیال کے انفرادی اور قومی حقوق کے

اور ساده موال بهند وستان کے حق کامیے مہند وستان کویہ حق مامل ہے ۔
ہنیں کہ وہ ابنی قسمت کا خو د فیصلہ کرے با اسی سوال کے جواب پر وقت کے
سارے سوالول کا جواب موقوف ہے ۔ ہند وستان کے لئے یہ سوال بنیا دکر،
اصلی امینٹ ہے۔ وہ اِسے نہیں بلنے دیکا ۔ اگر یہ بل جائے تواسکی قو می سبتی ک
ساری عارت بل جائے گی ب

جہاں تک لڑائی کے سوال کا تعلق ہے ہمارے لئے صورت مال بالکل واضح ہوگئی ۔ہم برطا نوی سامراج کا چبرہ اس لڑائی کے اندر بھی اسی طرح میں طرح میں طرح میں طرح میں ہوائی میں دیکھا اسی طرح میں ہوئی لڑائی میں دیکھا ہتا ۔ہم تیار نہیں کہ اس چبرے کی فتحند یوں کے لئے لڑائی میں جفتہ لیس ۔ہمارا مقدّمہ بالکل صاحت ہے ۔ہم اپنی محکومیت کی عمر بڑھا نے کیے سے ایک مطابق میں دیکھنا کے لئے برطا نوی سامراج کو زیادہ ما قور اور زیادہ فتحند نہیں دیکھنا جاہتے ۔ہم ایساکر سے سے میاری داہ جاری داہ بھینا بالکل اس کے مقابل سمت جا رہی ہے ۔

# مم أج كهال كوسيين ؟

اب ہم اس مجہ پر والیں اَ جائیں ہماں سے ہم جلے کتے۔
ہم نے اس سوال پر غور کرنا چا ہا تھا کہ سر شرکے اعلان جنگ کے بعد
ہوقدم ہم اٹھا چکے ہیں اس کا رخ کس طرن ہے ؟ اور ہم آج کمال
کھڑے ہیں ہیں یقین کرتا ہوں کہ ان دولؤل سوالوں کا جواب
اس وقت ہم میں سے ہرشخص کے دل میں اس طرح صاف صاف
انجراً یا ہوگا کہ اب اُسے حرف زبالؤں تک نہنچنا ہی باقی رہ گیا

انانیت کی کمیں بے مثال اور عالمگیر فتمندی ہوتی ، اگر آج برطانی قوم سراُتھاکر دنیاسے کہ سسکتی کہ اس سے تاریخ میں ایک نئی مثال بو عالے کاکام انجام دے دباہے!

یفتیناً یہ نا مکن نہیں ہے، گرونیا کی تمام وشواریوں سے کہیں دشوار ہے! دشوار ہے!

دقت ک ساری میبلی ہو کی اندھباریوں میں انسانی فطرت کا ہی ایک روشن ہیلو ہے جو مہا تما کا ندھی کی عظیم روح کو کعبی تفکنے ہندن یا وہ باہی مفاہمت کے در وازے میں جو اُن پر کھولا جاتا ہے بغیرائے کہ اپنی مگا کو ذرا میں کمز در محسوس کریں بلاتا مل قدم رکھنے کے لئے تیار ہوجاتے ہیں۔

رطانوی کا بینه ( Conbine ) کے متعدد ممبروں نے لڑان کے بعد دنیا کی یہ بھین دلائے کا کوئشش کی ہے کہ برطانوی سامراج کا بھیلاؤور اب ختم ہو چکا ، اور آج برطانوی توم حرف امن اور انصاف کے مقصدوں کو ایک سائے رکھتی ہے ۔ ہندوشان سے بڑھ کو اور کوئنا ملک ہوسکتا ہے جو آئی کسی ایسے اعلان کا استقبال کرتا بہ لیکن آخم میں ہوسکتا ہے جو آئی کسی ایسے اعلان کا استقبال کرتا بہ لیکن آخم یہ ہے کہ یا وجود الن اعلانوں کے برطانوی سامراج آئے بھی اسکی جہے کہ یا وجود الن اعلانوں کے برطانوی سامراج آئے بھی اسکی جہے کہ یا وجود الن اعلانوں کے برطانوی سامراج آئے بھی اسکی جہے کہ یا وجود الن اعلانوں کے برطانوی سامراج آئے بھی اسکی جہے گئے اور ابنی سیان کا مطالبہ اس طرح کے تام دعووں کے لئے ایک حقیقی کسون عنی ۔ دعو سے کسون پر کسے گئے ، اور ابنی سیان کا ایک حقیقی کسون عنی ۔ دعو سے کسون پر کسے گئے ، اور ابنی سیان کا ہمیں بیٹین مذ دلا سکے ب

تام عقیدے ہمتہ و بالا کر دستے ، اور انصاب اور معقولیت (Reason) کی جگہ حرف وحشیا نہ طاقت کی دلیل فیصلوں کے کے اکمیلی ولیل رہ گئی۔ لیکن ساتھ ہی جال دنیا تصویر کا یہ ایس رُخ اکھار رہی ہے ، وہاں امپدکا ایک دوسرا رُخ می نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلا انتیاز دنیا کے بےشمار اسالوں کی ایک نی عالمگیر بیداری میں ہے ۔ جو بنایت تیزی کے ساکھ ہرط من اُکھر رہی ہے ۔ یہ دنیا کے یُرانے نظم ( Order ) أن نام ادبوں سے کھک می ہے ، اور معقوتیت ، انفان اور اس ك اكب ف نظم ك لئ بقرارب . دنياك يه نئ بدارى س نے بھی لڑا ن کے بعد سے انسان روحوں کی گرا ٹیول میں کروسے بدلنا شروع کر دیا مقا ، اب روز بروز د ماغول اور زبانول كى سطح ير ائجرر بى ہے، اور اس طرح أبجر رہى ہے كر شايد اریخ میں کھی نہیں انجری انسی مالت میں کیا یہ بات وقت کے اسكانوں كے دا رُك سے باہر عتى كرتار يخ ميں اس كے يُراسن فيلوں کے خلات ایک نے فیصلے کا اصافہ ہوتا ہے کیا ممکن نہیں کہ دناک د و برای قومی جنسی حالات کی رفتار سے حکومت اور محکومتیت کے رشتے سے حمیع کر دیا تھا ، آئندہ کے لئے معقولتیت ، ایضات اور امن کے رشتوں سے اپنا نیا تعلق جوڑ سے کے سے تیا ر ہوجائیں ، عالمگیرحبنگ کی مایوسیاں کس طح امیدوں کی ایک نئی زندگی میں بدل ماتیں ، معقولیت اور انصاف کے دور ک ا مک نئی صبح کس طبح و نیاکو ایک نئے سورج کا بیام دیے لگتی ا

مشبه کردی جائے۔ باربار دنیا کونین دلانے کی کوشش کی گئی کہ مہندوستان کے یہاسی مشلہ کے حل کی روز ہے۔ مشلہ کے حل کی روز ہا ہے۔

اگر کھیلے ڈیڑھ سوبرس کے اندومبندوتان میں برطانوی شہنتاہی کایہ طرزعمل رہ چکا ہے کہ ملک کے باشندوں کے اندرونی اختلافات کو اُبوار کرنگ نی صفول میں تقییم کیا جائے اور پیران صفول کو اپنی حکومت کے استحکام کے لئے کام میں لائے تو یہ ہندوستان کی سیاسی محکومیت کا ایک قدرتی نتیجہ تھا' اور ہما دے گئے اس بے سود سے کہ اس کی شکایت سے اپنے جذبات س کو واہٹ مید اکریں۔ ایک ابنی حکومت یقینا اس مک کے اندرونی اتحادی خواہشمندنیس بوکتی جس كى اندرونى بيوت بى أس كى موجو دگى كے كے سے سے بڑى ما ت ہے لیکن ایک ایسے ز ان سی جبکہ دنیا کو یہ با درکرانے کی کوشش کی جارہی ہی کہرهاؤی شهناميت كى مبندوستان الريخ كاليحيد دورختم موجيك يقيناً يدكون برى توقع نه تھی اگریم برطانوی مربروں سے امیدر کھتے تھے کہ کم از کم اِس گوشے میں وہ اپنے طرزعل کو بھیلے عہد کی و ماغی وواثت سے بیانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن پیکھلے یا نکے مہینوں کے اندر داقعات کی جو رفتار رہ مکی ہے اُس نے اُبت کر دیا کم اہمی اسی امیدول کے رکھنے کا وقت نہیں آیا اور میں دور کی نبت دنیا كونين دلايا جار إب كختم بوگيا أسي العي ختم مونا باقى ب.

بهر حال اسباب فواه کیمی رہے ہوں لیکن ہم نسلیم کرتے ہیں کہ دنیا کے تام ملکوں کی طرح مبند وستان بھی اپنے اندرونی مسائل رکھنا ہے اور ان سکول یں ایک اہم مسکد فرقہ د ارانہ مسکد کا ہے ہم برطانوی حکومت سے یہ تو قع بیس رکھتے اور ہی رکھنے اور ہی مسکد فرقہ د ارانہ مسکد کا ہے ہم برطانوی حکومت سے یہ تو قع بیس رکھتے اور ہی رکھنے فی میں جا ہے کہ دہ اس مسکد کی موجو دگی کا اعتراف نہیں کہ سے اور اگر ہم آگے بڑھنا جا ہے ہی تو ہم رافر من اللہ موجود ہے اور اگر ہم آگے بڑھنا جا ہے ہی تو ہم رافر من

## مندوتنان كاسياسي منتقبل اوراقليتن

جہال کک وقت کے اصلی سوال کا تعلق ہے معاملہ اس کے سواکھ الیس ہے جیس نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیا ۔ گذشتہ سمبری جب اعلان جنگ کے بعد كالكريس نے ایامطابہ ترتیب دیا، تواس وقت ہم میں سے کسی شخص کے وہم وگھا ن مسامی به بات نهیس گذری تقی که اس صاف اور ساده مطالبهی جومبند وستان کے ام بركيا گياہے اور مس سے ملكے كسى فرقد اوركسى كروه كو بھى اختلات ميس بوسكتا، فرقدوالذ مسُله كاسوال أعْمايا جا سكے كا. بلاشبه ملك ميں اسى جاعتيں موجود بيں جوسياسى جدو جد کے میدان میں و بال کے نہیں جاسکتیں جہات کے کا گریس کے قدم پہنچ کے ہیں ا دربراهِ راست اقدام عل (دُارك الكين ) كے طرتق سے جوسياسي مندوستان كى اکٹریت نے اختیار کر لیا ہے ہتفق نہیں ہیں لیکن جہاں تک مک کی آزادی اور اُس کے قدرتی حق کے اعترا ن کا تعلق ہے ہندوستان کی ذہنی بیداری اب ان ابتدائی منزلوں سے بہت وور سی کی کہ ملک کا کوئی گروہ بھی اِس مقصد سے اختلاف کرنے کی جرات كرسكے . د ہ جاعتيں على جو اپنے طبقہ (كلاس ) كے خاص مفاد كے تحفظ كے لئے مجبور مرك موجوده سیاسی صورت حال کی تبدیلی سے خوامشمند نہ ہوں وقت کی عام آب وموا کے تقامنہ سے بے سس ہوری میں اور اکفیس بھی مندوستان کی سیاسی منزل مقصود کا اعترات كرنا ير تاب يرا المهم جال وقت كے آزاليس سوال نے صورت حال كے دوسرے کوشوں پرسے پردے اُٹھا دیے والی اس کوشے کو بھی ب نقاب کردیا۔ مندوستان اور الحلينة و ونول مركم يع بعد ويرك اس طرح كى كوشس كى كيس كروقت کے سیاسی سوال کو فرقد وا را نامسلاکے ساتھ فلط طط کر کے سوال کی املی جنیت

امکی اعمیت کا اعراف اس سے زیادہ ہمارے نخیل برکیا اثر ڈال سکت ہے کہ اسے مندوستان کے قومی مقصد کی کا میابی کے دو سب سے بہلی شمرط یقین کریں ؟ میں اس واقعہ کو بطورای ناقابل انکار حقیقت کے میش اس واقعہ کو بطورای ناقابل انکار حقیقت کے میش کروں گاکہ کا مجمیسہ ایسا ہی بقین رہا۔

کا بگرسی سے بہیشه اس بارس میں دو بنیادی اصول ابنے ساسنے رکھے اور حب کھی کوئی قدم اس بات ان دونوں اصوبوں کوصاف صاف اور قطعی شکل میں بان کرا تھا یا :۔

۱- مندوستان کاجودستور اساسی (کانسٹی شیوست ) بھی آئندہ بنایا جاسم السم من اقليتوں كے حقوق اور مفادكى بورى ضانت بونى جاسم ، م- ا قلیتوں کے حقوق اور مفاد کے سعے کن کن تحفظات دسیف گارادن كى صرورت ہے ، اسكے سے جج خود اقليتيں ہيں، نكه اكثريتيں -اس سكے تحفظات کا نیسلہ ان کی رضا مندی سے ہونا چاہیے۔ نہ کہ کٹرت دائے سے ر ا قلیتوں کا مسکد صرف مبدوستان ہی کے حصے میں تنہیں آیا ہے۔ منیا کے دوسرے حفوں میں بھی رہ جیکاہے۔ میں آج اس مگرسے دنیا کو مخاطب مرسے کی جرأت کرتا ہوں میں معلوم کرنا چا بتا ہوں کہ کیب اس سے بھی زیا دہ کوئی صاف اور بے لگے طرزعل اس بارسے میں اختیار كيا ما مكتاب و اگركيا ما مكتاب تو ده كياب و كيا اس طرز عن يركن بھی ابسی فامی رہ گئی ہے جس کی بنا پر کا بگرس کو اس کا فرض یا د دلا ہے کی صرورت ہو ہے کا بھرس ایسے ا دا و فرمن کی خامیوں پر غور کرسے سامے کے ہمیشہ تیار رہی ہے اور آج تھی تیار ہے۔ میں انیس برس سے کا بگرس میں ہوں ۔ اس تام عرصے میں

ہے کہ اس کی موجو دگی مان کر قدم اٹھائیں بہمسلیم کرتے ہیں کہ ہر قدم جواس کی موجودگی ے بے بردارہ کرا سے کا یعینا ایک غلط قدم ہوگا۔ نیکن فرقہ دارا نہمسل کی موجودگی کے اعترات کے معنی صرف ہی مہونے چاہیں کہ اس کی موجودگی کا اعترات کیا جائے۔ یہ معنی نہیں ہونے چاہئیں کہ اُسے مندوسان کے قوی حق کے فلات بطور ایک آلد کے استعال ک ہ ئے۔برطانوی شہنشاہی ہمشداس مسلکہ کواسی عرض سے کام میں لاتی دہی ۔اگراب وه اني مروساني ارخ كالحيلاد ورختم كرفير مائل سبع تواس معلوم موا عابي كرسب سے بعلا گوشدس میں ہم درتی طور پر اس تبدیلی کی جھلک دمھنی چاہیں گئے وہ بی گوشہ كالمرس نے فرقد داراندمسلد كے ارسىس اسنے سے جوجگد بنائى ہے دہ كيا ہے؟ كالمرسي كأدل دن وعوا راب كدوه مندوستان كوبيشيت مجوعي افي سامني كعتى ہے اورجو قدم میں اٹھانا یا سبی ہے مندوسانی قوم کے لئے اٹھا ایا سبی ہے میں میم کرناچا ہے كرى فرسين يە دعواكركى دنياكواس باتكائ ديدايم كدوه بس قدرب رقم نكتر يني كے ساكھ یا ہے اس کے مرزمل کا بار و نے اور کا گرسی کا فرص ہے کہ اس مار وہیں اپنے کو کامیا نیاب کرے میں یا تباہوں کہ معاملہ کا یہ بیلوسا سنے رکھ کرہم آج کا نگریس کے طرز عمل پر سنے س ت ایک نگاه فوال یس ـ

بی اکین نے ابھی آب ہے کہ ابٹ ہی اسے کی تعدد تی طور زین ہیں اسے آسکی ہیں فرقد دارانہ مسئد کی موجد دگی ہیں کی اہمیت اس کے فیصلی اطریقہ کی ماسے آسکی ہیں فرقد دارانہ مسئد کی موجد دگی ہیں کے اس سنا اس مسئلہ کی موجد کی اس سنا اس مسئلہ کی موجد کی اس سنا اس مسئلہ کی موجد کا ہمیشدا عترات کیا۔ اس سن اسکی اسمیت کو گھٹا سے کی مجھی کوشش نہیں کی اس سان اعترات کیا جس سے زیادہ قابل اطینان طریقہ اس بارے میں کوئی نہیں بہلایا جاسکتا اوراگر تبلایا جاسکتا ہے تواسکی طلب میں اسکے دونوں بی تق مہینہ بڑھے رہے اور آج بھی بڑھے ہوسے میں !

ہیں، اور پوری کوسٹسٹ کر کھی ہے اور کررہی ہے کہ ان پر فائم رہے،
تو بھراس کے بعداور کونسی بات رہ گئی ہے جو برطانوی مربروں کوائل
بر مجبور کرتی ہے کہ اقلیتوں کے حقوق کا مشلہ ہمیں بار بار یا د دلائمیہ اور ڈینیا کو اس غلط نہی میں بتلا کریں کہ مبدوستان کے مشلہ کی راہ میں اقلیتوں کا مشلہ داستہ رو کے کھڑا ہے جا اگر فی الحقیقت اسی مشلہ کی وجہ سے ٹرکاوٹ بیش آرہی ہے تو کیوں برطانوی حکومت مبندوستان کی سیاسی قسمت کا صاف صاف اعلان کر کے مہیں اس کاموقع نہیں وے دیتی کہ ہم سب ل کر بیٹھیں اور با ہمی رضا مندی سے اس مشلہ کا میشنہ کے لئے تصفیہ کریں ہ

ہم میں تفرقے بیدا کئے گئے اور ہمیں الزام دیا جا تاہے کہ ہم میں تفرقے ہیں۔ ہمیں تفرقوں کے مثابے کا موقعہ نہیں دیا جا تا اور ہمت کما جا تاہے کہ ہمیں تفرقے مثابے چا ہئیں۔ یہ صورت حال ہے جو ہمارے چا رواں طرف پیدا کردی گئی ہے۔ یہ بندھن ہیں جو ہمیں ہم طرف سے جکڑے ہوں کا تاہم اس حالت کی کوئی مجبوری بھی ہمیں اس سے جکڑے ہوں کے معمی اور تم ت کا قدم آ کے بڑھا ئیں کیونکہ ہاری سے باز نہیں رکھ سکتی کے سعی اور تم ت کا قدم آ کے بڑھا ئیں کیونکہ ہاری راہ ہے اور سمیں ہر دشواری پر غالب آناہے۔

### بهندوستان كمسلمان اوربندوستان كانتقبل

یه مندوستان کی اقلیتوں کامشله تھا ہلیکن کیا مندوستان میں مسلمانوں کی حیثیت ایک ایسی اقلیت کی ہے جو اپنے متعقبل کوشک اور خوت کی نظرے ویکھ مکتی ہے اور وہ تمام اندیسنے این ساسنے اور خوت کی نظرے ویکھ مکتی ہے اور وہ تمام اندیسنے اپنے ساسنے

کا گرس کا کوئ اہم فیل ایسا نہیں ہوا جس کے ترتیب دینے میں مجھ نزری دہ ہے میں گرس کا کوئ اہم فیل ایسا نہیں ہوں کہ اس اندیا ہوں کہ سکتا ہوں کہ اس اندیا ہوں کہ سکتا ہوں کہ اس سندا کا فیسلہ اسکے مواکسی ایساکا گرس کے دماغ پر نبیس گر زامجب اس سنے اس مسلک فیسلہ اسکے مواکسی طریقہ سے مجمی کرسنے کا خیال کیا ہو یہ صوت اُس کا علان ہی نہ تھا ۔ اُس کا مفہوط اور سطے کیا ہوا طرزعل تھا۔ پہلے پندرہ برموں سے اندر بار اِس طرزعل سے سخت آز مائشیں بیدا ہوئیں ، گر یہ جٹان ابن جگا کے طرزعل سے کہمی دنہل کی ۔

ا ج مجى اس سے دستورساز مجلس (كانسىئى توإنث اسمبلى) كے ملسلے میں اس سنلہ کا حس طق اعتراف کیا ہے ، وہ اس سے سے کا فی ہے کهان دونوب اصولوں کوان کی زیادہ سے زیادہ صاف شکل میں دیکھ ایا جائے بنتیم شدہ اقلیتوں کو یہ حن حامل ہے کہ آئر وہ جا ہیں تو خالص ا پنے ووٹوں سے اپنے نا مُندوں کو چن کر ہیجیں ۔اُن کے نا مُندوں کو ک ندهوں پر اپنے فرقہ کی را ٹوں کے سواا ورکسی کی رائے کا بوجیھ نہ ہوکا جہاں تک اقلیتوں کے حقوق اورمفاد کے مرائل کا تعلق ہے، فیسلہ کا **زر جه مجلس (اسمبلی) کی کثرِت رائے نہیں ہو**گی ۔خود ا فلیتوں کی رضامنہ موگی ارکسی مسکدمیں اتفاق نہ موسکے توکسی غیر جا نبدار بیجایت سے ذرلعه فيصله كرايا جاسكتا سب جس اقليتون سن تعبى تسليم كرييا بو-آخرى تج نرمحض ایک اختیاطی بیش بندی ہے۔ ورنہ اس کا بہت کم امکان ہ کہ اس طح کی صورتیں میش آئیں گی۔اگر اس تجویز کی جگہ کوئی دومسری قابل على تجويز موسكتى ہے توأسے اختيار كيا جاسكتا ہے۔ اگر کا بگرس سے اسین طرز عمل سے سے یہ اصول ساسے دکھ سے

تفا اور حبس کا مقصدیه تفاکه مسلما نوں کو اس نئی سیاسی بیداری کے خلاف استعال کریے ہے ہے تیار کیا جائے ۔ اس نقشہ میں دو باتیں خاص طورسے انجاری گئی تھیں۔ ایک بہ کہ مند وسنان سی دو مختلف تومی آباد ہیں - ایک مندو قوم ہے-اور ایک مسلمان قوم سے اس سے مقدہ قومیت کے نام پرسیاں کوئی مطالبہنیں کیا جا سکتا۔ دوسری بہ کہ مسلمانوں کی تعداد مہندوؤں کے مفابلہ میں بہت کم ہے اس سے میاں جمہوری اداروں کے فیام کالازمی نتیجہ یہ نظے گاکہ مبندو اکثریت کی حکومت قائم ہموجائے گی اورمسلمانوں کی بنی خطره میں پڑجائے گی - میں اس وقت اور زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤنگا۔ میں صرف اتنی بات آپ کو یاد دلادوں گا که اگر اس معالمه کی استدائی تاریخ آپ معلوم کرنی چاہتے ہیں توآپ کوایک سابق دائسراے مبد، لارد فرن اورایک سابق نفشن گورنز مانک مغربی وشالی (اب بونائش راونسزا سرآکلینڈکالون کے زمانے کی طرف لوٹنا چاہئے۔

برطانوی سامراج سے مبندوستان کی مرزمین میں وقتا فوقیا ہو ہیج والے اس نے بیدائے اور گو والے ان میں سے ایک نجے یہ تھا۔اس سے فوراً بھول ہتے بیدائے اور گو بجاس برس گرر پیکے ہیں۔ گرا بھی کہ اس کی جڑوں میں بن شکنیس ہوئی! بیاسی بول چال میں جب بھی" اقلیت ، کا لفظ بولا جاتا ہے تو اُس سے مقصود یہ نہیں ہوتا کہ ریا صنی کے عام حمابی قاعدے کے مطابق انبانی افراد کی ہرا لیبی تعداد جوا کیک دوسری تعداد سے کم ہو، لازمی طور پر آگلیت ، بوتی ہے اور اُسے ابنی حفاظت کی طرف سے مضطرب ہوتا چاہئے ، بکا سے مقصود ایک الیبی کنرور جاعت ہوتی ہے جو تعداد اور صلاحیت ، دونوں مقصود ایک الیبی کنرور جاعت ہوتی ہے جو تعداد اور صلاحیت ، دونوں

لاسکتی ہے جو قدرتی طور پر ایک اقلیت سے دماغ کو مضطرب کردیتے ہیں 9

مجھے نہیں معلوم : آپ لوگوں میں کتنے آ دمی اسے ہیں جن کی نظر سے میری وہ تحریریں کر رہی ہیں جو آج سے اتھا میس برس پہلے میں البلال کے صفحوں پر مکھتا ر لم ہوں۔ اگر جیند انتخاص بھی اسسے موجود مب تو بی اُن سے درخواست کروں گا کہ اینا حافظ تازہ کرنس میں سے اُس زیانے میں بھی اینے اس عقیدے کا اظہار کیا تھا اور اُ سی طرح آج بھی کرنا جا ہتا ہوں کہ مہندوستان سے سیاسی مسائل میں کوفئ ا تھی اس درجہ نملط تہمیں سمجھ گئی ہے ، حبس درجہ یہ بات کہ مندوتان کے مسلمانوں کی حیثیت ایب سیاسی اقلیت کی جیٹیت ہے۔ دور اسلے انھیں ا یک حمهوری مبند وستان میں اینے حقوق ومفاد کی طرف سے اندیشہ ناک رمنا چاہئے۔ اس ایک بنیادی غلطی سے سبے شار غلط فہیوں کی پیدئش كا دروازه كهول ديا - غلط بنيا دوں پر غلط ديوارس حيى جا ہے تگيس اس سے ایک طرف توخود مسلما نول پران کی حقیقی حیثیت مشتبه کردی و وسری طرت ونیا کو ایک ایسی غلط فہی میں متلا کردیا جس سے بعد وہ مندوستا كواس كى صحيح صورت طال ميس تنيس وكيوسكتى ـ

اگر دقت موتا تو میں آپ کوتفعیل سے ساتھ بتلا تاکہ معا ملہ کی یہ غلط اور بنا وُئی شکل گذشتہ ساٹھ برس سے اندر کیو کر ڈھالی گئی اور کن باتھوں سے ڈھلی ہ در اصل یہ بھی اُسی کھوٹ ڈاسنے والی بالیسی کن باتھوں سے ڈھلی ہ در اصل یہ بھی اُسی کھوٹ ڈاسنے والی بالیسی کی بیدا وا دسبے جس کا نقشہ آٹرین نیٹل کا گرس کی تخریب سے شروع موگیا موسن سے بعد مبند وستان سے سرکا ری و ما غوں میں بننا شروع موگیا

تفرقوں کی کمزوریوں سے بہت مدیک محفوظ رکھا ہے۔ بلا شبہ یہ تعداد کمک کی پوری آبادی میں ایک چوتھا ہی سے زیا دہ نسبت بنیں رکھتی لیکن سوال تعداد کی نسبت کا نہیں ہے، خود تعداد اور اس کی نوعیت کا ہے کیبا انسانی مواد کی اتنی عظیم مقداد کے سے اس طح کے اندیشوں کی کوئی جائز وجہ ہوسکتی ہے کہ وہ ایک آزاد اور جہوری مبندوستان میں اپنے حقوق ومفاد کی خود بھراست نہیں کرسکے گی ہ

یہ تعدادکسی ایب ہی رقبہ میں سمٹی ہوئی منیں ہے ، بلکہ ایک خاص تقیم کے ساتھ ملک کے مختلف جھوں میں بھیل گئی ہے۔ سہندو متان کے گیارہ صوبوں میں سے چار صوب ایسے ہیں جہاں اکثر تیت مسلمانوں کی ہے، اور دوسری نرمہی جا جتیں اقلیت کی حیثیت رکھتی ہیں۔ آگر برشش بوحیتان کا بھی اس میں اصافہ کردیا جائے قوچاری جگہ مسلم اکثر تیت سے پا نیخ صوبے ہوجا میں سے۔ اگر ہم اتھی مجبور ہیں کہ ندہی تفرایت کی بنا پرسی در اکثرتیت ، ، اور در اقلیت ، ، کا تصویر کرتے رہیں ، تو بھی اس تصوّ ربیں مسلمانوں کی جگہ محض ایک دو اقلیت "کی دکھائی ہنیں دیتی ۔ وہ اگر سات صوبوں میں اقلیت کی حیثیت رکھتے ہیں تو یا پنج صوبوں میں اکفیس اکثرتیت کی جگہ حاصل ہے۔الیبی حالت میں کوئی دجہ تنیں کہ انھیں کوایک ا قلیت گروہ ہوسے کا احساس مضطرب کرسکے۔ مندوستان کا آسنده دستوراساسی (Constitution) اینی تفصیلات میں خوا مکسی نوعیت کا بود ، مگر اسکی ایک بات مم سب کو معلوم سے - وہ کا مل معنول میں ایک آل انٹریا و فاق (Federation) کا جہوری دستور ہوگا ہجس کے تام مطق (Units) ایت ایت اندرونی

اعتباروں سے اینے کواس قابل ہنیں یاتی کہ ایک بڑے اور طاقتورگروہ کے ساتھ رہ کر اپنی حفاظت سے سے خود اینے اویر اعتاد کرسکے ۔اس حینیت کے تفور کے سے صرف ہی کا فی ہنیں کہ ایک گروہ کی تعداد کی سبت دوسرے مروہ سے کم ہو، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ بجائے خود کم ہو اور اتنی کم ہوکہ اس سے اپنی حفاظت کی توقع نہ کی جاسکے ۔ ساتھ ہی اس میں تعبداد ( Number ) کے ساتھ نوعیت ( Kind ) کا سوال بھی کام کرتا ہے ۔فرص کیجے ایک ملک میں دوگر وہ موجود میں - ایک کی تعداد ا کی کرور ہے ۔ دومسرے کی دوکرورہے -اب اگرچہ ایپ کرور دو کروں كا نصف بوگا، اور اس ك دو كرور سے كم بوگا، كرسياسى نقط وخيال سے ضروری نہ ہوگا کہ صرف اس نسبتی فرت کی بنا پرہم اُسے ایک آفلیت فرض کرے اسکی کمز درستی کا اعترات کرلیں -اس طرح کی اقلیت ہوسے سے سے تعداد کے نسبتی فرق سے ساتھ دوسرے عوالی (Factors) کی موجودگی بھی ضروری ہے۔

اب ذرا غور کیجا که اس کاظ سے مہند وستان میں مسلمانوں کی حقیق حیثیت کیا ہے ؟ آپ و دیر بک غور کرسے کی ضرورت نہ ہوگی ۔ آپ صرف ایک بکا ہ میں معلوم کرلیں گے کہ آپ کے سامنے ایک غظیم گروہ اپنی اتنی بڑی اور پھیلی ہوئی تعداد کے سائق مرا کھائے کھڑا ہے کہ اسکی نسبت "اقلیّت "کی کمزور ایوں کا گمان بھی کرنا اپنی بمکاہ کو صریح دھو کا دینا ہے ۔ اکم مجوی تعداد ملک میں آٹھ نو کرور کے اندر ہے ۔ وہ ملک کی دومری جاعتوں کی طرح معاشری اور نسلی نقسیموں میں بٹی ہوئی نمیں ہے ۔ اسلامی زندگی کی مساوات اور برادرانہ یک جہتی کے مضبوط دستنے سے اسے معاست دی

تقی جوششلہ میں کا بگرس سے علیحدگی اور مخالفت کی اختیار کرلی گئی تھی۔ وقت کی یہ عام آب و موامیرے غور وفکر کی راہ نہ روک سکی۔ میں ہبت طبدایک آخری نتیجہ یک پہنچ گیا اور اس نے میرے ساسنے یقین اورعل کی راه کھول دی ۔میں سے غور کیا کہ مہندوستان اینے تام حالات سے ساتھ ہارے سامنے موجود ہے ، اور اینے مشقبل کی طرف بڑھ ریاہے۔ ہم بھی اس کشتی میں سوار ہیں ، اور اس کی رفتا ر سے بے پروانہیں رہ سکتے ۔اس سے ضروری ہے کہ اسے طرزعل کا کیا صاف اور تطعی فیصله کرلیں - به فیصله هم کیو بکر کرسکتے ہیں ہے صرف اس طرح، که معامله کی سطح برنه رہیں۔ اُس کی بنیا دوں یک اُ ترین اور بھر دیمھیں کہ ہم اپنے آب کوکس حالت میں یا تے ہیں۔میں سے الیباکیا ، اور د کمیسا کہ سارے معاملے کا فیصلہ صرف ایک سوال سے جواب پر مو قوت سے ۔ ہم مندوستانی مسلمان مبند وسنان کے آزادمشنقبل کوشک اور سے اعتمادی کی نظرسے دیکھتے ہیں ، یا خود اعتادی اور تمت کی نظرسے ، اگر سیلی مورت ہے، تو بلا شبہ ہماری راہ بالکل دوسری موجاتی ہے۔ وقت کا کوئی اعلان آئنده کاکونی وعده ، دستور اساسی کا کونی تحفظ، بهارت شک اورخون کا اصلی علاج تہیں ہوسکتا۔ ہم مجبور ہوجائے ہیں کہ کسی تیسری طاقت کی موجود گی برداشت کریں۔ یہ تیسری طاقت موجود ہے اور اپنی جگہ جھور کے دیم تیار نہیں، اور مہیں بھی نہی خواہش رکھنی چاہئے کہ وہ اپنی جگہ نه چھوڑ سکے لیکن اگر ہم محسوس کرستے ہیں کہ ہمارسے سام فنک اور خون کی کوئی و جهنیں۔ ہمیں خو د اعتا دی ا ورہمت کی نظرسے متعقبل کو دیکھنا جا ہے ا تو پھر ہماری را وعل بالکل صاف ہوجاتی ہے۔ ہم اینے آپ کو بالکل ایک دوسر

معا ملات میں خود حمقار ہوں گے ، اور فیٹررل مرکز کے بیصے میں صرف وسی معاملات رہیں گے جن کا تعلق ملک سے عام اور مجوعی مسائل سے موكا منتلًا بيروني تعلقات ، دفاع (Defence) كسم دغيره-السي طا میں کیا مکن ہے کہ کوئی و ماغ جو ایک جہوری دستور سے بوری طع عل میں آسے اور دستوری نسکل میں چلنے کا نقشہ تھوڑی دیرے سائے بھی اپنے سامنے لاسکتاہے، اُن اندیشوں کے قبول کرنے کے لئے تیار ہوجائے، حبفیں اکثرتت اور اقلیت کے اس میر فریب سوال سے بید اکرنے کی كوشششكى سے و ميں ايك لمحد كے سے يه باور نهيں كرسكا كرمنان كمتنقبل نفت ميں ان اندئيوں كے كئ كوئ جگد كل سكتى ہے۔ درال یہ تام اندیسے اسلے بیدا ہورہے ہیں کہ ایک برطانی مرتر سے شہور فظوں میں جواس نے آئر لینڈ کے بارے میں کھے تھے : ہم ابھی تک دریا سے کنا رہ کوٹ ہیں ، اور کو تیرنا چاہتے ہیں گر دریا میں ترتے نہیں-ان اندنیٹوں کا صرت ایک ہی علاج ہے -ہیں دریا میں بے خو وخطر کودنا چا ہے۔ جوں ہی ہم سے ایساکیا ، ہم معلوم کرلیں سے کہ ہا دے تام اندینے سے بنیا دستھ!

### ملانان مبندے سے ایک منیا دی سوال

تقریباً تیس برس ہوئے جب میں سے بحیثیت ایک مندومتانی مسلمان کے لئے اس مسلم برہبی مرتبہ غور کرسے کی کوسٹنش کی تقی یہ وہ زیانہ تقا کہ مسلما نوں کی اکثریت سیاسی جدد جبد کے میدان سے یہ قا کہ مسلما نوں کی اکثریت سیاسی جدد جبد کے میدان سے یہ قلم کنارہ کش تقی ، اور عام طور پر وہی ذہنیت ہرطوت جھائی ہوئی کہ

رائ يھے لوٹنے كے ليے تبارنہيں۔

ہاں ، وہ اب بیچے لوٹنے کے سے تیار منیں ۔ لیکن آ گے بڑھنے کی راہ اُس پر مھرمشنبہ مورسی ہے میں اس وقت اساب میں نہیں جاؤں گا۔ میں صرف ا ٹرات دیکھنے کی کوئٹش کروں گا۔ میں ایسے ہم نرمبوں کو یا دولاؤں گا کہ میں سے مطاق کہ میں جس جگہسے المحنیں مخاطب کیا تھا۔ آج بھی میں ُاسی جُگہ کھڑا ہموں۔ اس تام ُمدّت نے حالات کا جو انبار ہا رہ سامنے کھڑا کردیاہے، اُن میں کوئی حالت ا یی تنیں جومیرے سامنے سے نگرری ہو۔میری آکھوں سے ویکھنے میں اور میرے دماغ سے سونچنے میں کہمی کوتا ہی نہیں کی۔ حالات صرف میرے ماسفے سے گزرتے ہی ندرہے۔ میں اُن کے اندر کھڑارہاور میں سے ایک ایک حالت کا جائزہ لیا۔میں مجبورموں کا اینے مثا برے کو نہ جھلاوں میرے لئے مکن نہیں کہ اپنے نقین سے اور ول میں اپنے ضمیر کی اواز کو نہیں دبا سكنا مير اس تام عصميران سه كهنا ريابهول اوراج عبى ان سه كهنا ہوں ، کہ مہند وستان سے نوکر و رمسلما نول سے لئے حرف وہی ایک دا چل ہوسکی سے کی کی میں نے سالیہ میں انفیس دعوت وی تھی -

میرے جنہم ندہ بوں نے سٹالمہ میں میری صداؤں کو قبول کیا تھا' گرآج اُمفیں مجھ سے اختلاف ہے' میں اُمفیں اس اختلاف کے لئے ملاست نہیں کروں گا'گرمیں انکے اخلاص اور شجیدگ سے ابیل کروں گا یہ قوموں اور ملکوں کی قسمتوں کا معاملہ ہے ہم اسے وقتی جذبات کی رومیں ہرکہ طے نہیں کمسکتے یہمیں زندگ کی مقوس حقیقتوں کی بنا پر اہنے فیصلوں کی دیواری تعمیر کرنی ہیں۔ ایسی دیو، ریں روز بنائی اور ڈھائی نہیں جاسکتیں۔ میں تسایم کرتا عالم میں بات گئے ہیں ٹِنک ، تذبذب اب علی اور انتظاری در انگیو کی بیماں مچرچھائیں بھی نہیں بڑ مکتی ۔ لیتین اجاؤ ، عل اور مسرگر می کا سورج بیماں کبھی نہیں ڈوب مکتا ۔ وقت کا کوئی الجھاؤ ، حالات کا کوئی آتار جڑ ھاؤ ، معالموں کی کوئی جبھن ، ہمارے قدموں کا مُرخ نہیں ، براسکتی ۔ ہمارا فرض ہوجا تاہے کہ مہند وستان کے قومی مقصد کی راہ میں قدم اسھائے بڑھے جا بئیں!

مجھے اس سوال کا جواب معلوم کرنے میں ذرا بھی دیر منیں گی۔
میرے دل کے ایک ایک رینے سے بہلی حالت سے انکار کیا۔ میرے
لئے مکن تھا کہ اس کا تصور بھی کرسکوں۔ میں کسی مسلان کے لئے بشرطیکہ
اس سے اسلام کی روح اپنے دل کے ایک ایک کوسے سے ڈھوٹڈ کر
نکال نہ بھینکی ہو، یہ مکن نہیں سمجھتا کہ اپنے کو بہلی حالت میں دکیھنا
بر داشت کرے !

میں سے طافاتہ میں دو الہلال" جاری کیا۔ اور اپنا یہ فیصار سلاؤل کے سامنے رکھا۔ آپ کو یہ یا د دلا ہے کی ضرورت نہیں کہ میری مدائیں ہا آپ نہیں رہیں ۔ طافاتہ سے طافاتہ کک کا زمانہ مسلانا ن ہند کی نئی سیاسی کروٹ کا زمانہ تھا۔ مطافاتہ کے اوا خرمیں جہ، جار برس کی نظر بندی کے بعد میں دہا ہوا تو میں سے دیکھا کہ مسلاؤں کی سیاسی ذہنیت اپنا کے بعد میں دہا ہوا تو میں سے دیکھا کہ مسلاؤں کی سیاسی ذہنیت اپنا کیجھلا سا نجا توڑ جی ہے اور نیا سانجا ڈھل دہا ہے۔ اس واقعہ کی میں واقعہ کی میں عام برس گزرچکے۔ اس عرصہ میں طی طح کے اُتا رجو ھا وُ ہوت رہے۔ میا مالات کے نئی نئی لہریں اکھیں۔ مالات کے نئی نئی لہریں اکھیں۔ مالات کی نئی نئی لہریں اکھیں۔ تا ہم ایک حقیقت بغیر کسی تبدیلی کے اب یک قائم ہے۔ مسلاؤں کی عام

ا دنسان ک مختلف نسلول' مختلف تهذیبوال' اورمختلف مزیبوں سے **قافلوں ک** منزل ہے ۔ انعبی ماریخ کی صبح بھی تمنو دار نہیں مبون تھی کہ اان قا فلوں کی آمد شروع ہوگئی۔ اور پھر ایک کے بعد مسلسلہ جاری ۔ إ-اسکی ومسيح سرزمين سب كا استقبال كرتى -بى ، ا وراسكى فياعن محود بے سب کے لئے تکبیہ بکالی - ان ہی قا فلول میں ایک آخری قا فلہ ہم پروان مسلام كالجمى تقاريه معبى تجييك تما فلول كے نشان راہ يرحيلها مواليها بهنيا۔ اوسيتي کے گئے میں کیا۔ یہ و نیاک دومخلف قوموں اور ہندیوں کے دھاروں کا ملان تقا۔ یہ گنگا او جمنا کے وطار وں کی طرح پہلے ایک دوس سے الگ الگ بئة رہے، سیکن پیرمبیاکہ قدرت کا اگل قانون ہے دو بوں کوایک سنگم میں بل جانا پڑا۔ ان دونوں کامیل تاریخ کا ایک عظیم واقعہ تقا۔ حبس دن یہ وا تعنظهورمیں آیا ، اُسی دن سے قدرت کے فنق ہاکھول نے ، یُراسے مہندوستان کی جگہ ایک سے مہندوستان کے ڈھھاسنے کا کام تمر وع کردی<sup>ا۔</sup> ہم این ساتھ اپنا ذخیرہ نائے تھے ، اور یہم زمین تھی اینے ذخیروں سے مالا بال مقی مم سے اپنی وولت اسکے حوامے کر دی اور اس سے اپنے خزانول کے در واڑے ہم پرکھول دیئے ۔ ہم سے اسے اسلام کے ذخیرے ک وہ سب سے زیادہ قیمتی چیز دے دی حبک اسے سب سے زیادہ احتیاج علی مبم سے اُسے جہورت اور انسانی مساوات کا یام ہنجا ریا ۔

ار یکی پوری گیارہ صدیاں اس واقعے پرگز مکی میں۔ اب اسلام تھی اس سرزمین پر وسیاسی دعو ا رکھتا ہے جسیا دعو ا بندو مذہب کا ب اگرسند و مذہب کئی برار برس سے اس سرزمین کے باشندوں کا مذمہب رابے موں کہ بدخمتی سے وقت کی فضا غبار الود سور بی ہے بگر اُنھیں حقیقت کی روسنی میں آنا جا ہے ۔ وہ آج بھی ہر ہیلو سے معلطے پر غور کرئیں ، وہ اسکے مواکو ٹی راہ عمل اینے سامنے نہیں پائمیں گئے ۔

### مسلمان اورمتحده قوميت

يئيرمسلمان مبول، ١ ورفخركے ساتھ تحسوس كرتام ہول كەسلمان موں -اسلام کی تیره سو برس کی ثناندار روایتیں میرے درستے میں آئی ہیں بنیں تیار نہیں کہ اسکا کوئی حیوسے سے حیوا حصد تھی ضائع ہونے دوں۔ اسلام کی تعلیم' اسلام کی تاریخ ' اسلام کے علوم وفنون ' اسلام کی ہمندیب میری دولت کا سرمایہ ہے۔ اور میرا فرض ہے کہ ایس ک حفاظست کرو ل ۔ بحیشت مسلمان موسے کے میں ندہبی اور کلچرل دائرے میں اپنی ایک خاص ہستی رکھتا ہوں ۔اورمیں ہر داشت نہیں کرسکتا کہ اس میں کوئی مداخلت · کرے ۔ لیکن ان تمام احساسات کے ساتھ میں ایک اور احساس بھی رکھتا ہوں جسے میری زندگ کی مقیقتوں نے بیدا کیا ہے - اسلام کی روح مجھے اس سے نہیں روکتی وہ اس راہ میں میری رہنمان کر ن ہے۔ میں فخر کے سا عقر محسوس کرتا ہوں کہ نمیں مہند وستان مہوں۔ مئیں مہند وستان کی ایک اور نا قابل تقییم متحده قوسیت کا ایک عنصرمول - منی اس متحده قومیت کالیک ایسا اہم عنصر ہول بیسکے بغیراسکی عظمت کاہسکل ادھورا رہجا تا ہے۔ مَير اسكى مكوين د بناوش) كاايك ناگزيرعال ( Factor ) بيول مير اینے اس وعوسے سے کہی وست پر دار منیں موسکتا۔

بندوستان کے لئے قدرت کا یہ فیصلہ مہو حیکا تھا کہ اسکی سرزمین

اس طرح اگرایی سلمان د ماغ موجو دبی جوجا بیتے بیں کہ اپنی اس گزری ہون تہذیب معاشرت کو بھر تازہ کریں بجودہ ایک بزار بس بیدایر ان اور وسط ایشیا سے لائے ہے، تومیں ان سے عبی کول گاکہ اس خواب سے بقہ مجلہ بیدار ہو جا میں بہترہے ۔ کیونکہ یہ ایک غیر قدرتی تخیل ہے ۔ اور حقیقت کی طلم بیدار ہو جا میں بہترہے ۔ کیونکہ یہ ایک غیر قدرتی تخیل ہے ۔ اور حقیقت کی زمین میں ایسے خیالات اگ نہیں سکتے ۔ میں ان لوگوں میں مول جن کا اعتقاد ہے کہ تجدید ( میں مول جن کا اعتقاد ہے کہ تجدید ( میں مول جن کا اعتقاد ہے کہ تجدید ( میں مول جن کا اعتقاد ہے کہ تجدید ( میں مول جن کا اعتقاد ہے کہ تجدید ( میں مول جن کا اعتقاد ہے کہ تجدید ( میں مول جن کا اعتقاد ہے کہ تجدید ( میں مول جن کا اعتقاد ہے کہ تجدید ( میں مول جن کا اعتقاد ہے کہ تجدید ( میں مول جن کا ہے ۔

بهاری اس ایک بزاربال کی مشترک زندگ نے ایک متحدہ قومیت کامانیا وصال دیاہے ایسے سابیے بنائے نہیں جاسکتے۔ وہ قدرت کے مخفی ہا عقول سے صدیوں میں فود بخود بناکرتے ہیں۔ اب یہ سانچا ڈھل جیا۔ اور قسمت کی مہراُس پر لگ جیتی جہم بیندکریں یا نہ کریں گراب ہم ایک مهندوستانی توم اور ناقا بل تقیم بہندوستانی توم بن چکے ہیں۔ عالمدگ کاکوئ بناول تخیق ہارے اس ایک بوسٹ کو وو نہیں بنا وے سکتا رہمیں قدرت کے فیصلے پر رضامند ہونا چاہئے ، اور اپنی قسمت کی تعیر میں لگ جانا چاہئے۔

#### فاتمه

حضرات! مئی اب آبکا زیادہ وقت نہیں ہوں گا۔ مئی اب ابنی تقرر ختم کرنا چا ہتا ہوں۔ سیکن قبل اسکے کوختم کروں مجھے ایک بات کے یادولا کی اجازت دیگئے۔ ایج ہماری ساری کا میا بیوں کا دار و مدارتین جیزوں کی اجازت دیگئے۔ ایج ہماری ساری کا میا بیوں کا دار و مدارتین جیزوں پرے ۔ اتحاد ' ڈسسپلن (Discipline) اور مما تا کا خدمی کا زنا کی ایک تنا دار افتیمیر پر اعتما د۔ ہیں ایک تنا در افتیمیر

تواسلام بھی ایک ہزار ہرس سے اسکے باشندوں کا مذہب چلا آ تلہ۔
حس طح آج ایک ہمند و فخ کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ وہ ہندوستان ہے اور مہند و مذہب کا بیروہ ہے مطیک اسی طبح ہم بھی فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مہند وستان ہیں اور مذہب اسلام سے بیروہیں۔ میں اس میں دائرے کو اس سے زیا وہ وسیع کرونگا۔ میں مهند وستان میسی کا بھی ہے متن سہند وستان میسی کا بھی ہے متن سیند وستان میسی کا بھی ہے متن سیند کرونگا کہ وہ آج سراُ تھا کے کہ سکتا ہے کہ میں مند دستانی ہون اور باشندگان مہند ایک فدمہ بین مسیحیت کا بیروہوں۔

بهاری گیا ره صدیول کی مشترک ل یلی ٔ علی ، تا ریخ نے بہراری مندوستان زندگ کے تمام گوشوں کو اپنے تعمیری سامانوں سے تھر دیاہے۔ بهاری زبانیس بهاری شاعری بهارا اوب بهاری معاشرت بهار وق ہارا دباس، ہمارے رسم ورواج ، ہماری روز اننے زندگی کی ہے شمار حقیقتی، کون گوشه بھی ایسا نہیں ہے جس پر اس مشترک زندگی کی جھاپ ن لگ سکی ہو۔ ہماری بولیا ال الگ الگ تقیں اگر ہم ایک بی زبان ہولئے لگے - ہمارے رسم ورواج ایک و وسرے سے بیکا نہ کھے ،گراکھول سے مِل حَنِي كر ايك نياسانيا بيد اكر نيا - بهارا يرانا نباس تاريخ كي يُران تعورو میں دیکھا جاسکتا ہے۔ گراب وہ ہمارے مہمواں پر ہندیں بل سکتا - بیرتمام مشترک سرمایه بهاری متحده قومیت ک ایک دولت ہے اور سم اُسے چیوٹ کر اس زمانے کی طرف وٹنا نہیں چاہتے جب ہماری یہ می جلی زندگ شروع نهیں ہوئی متی ۔ ہم میں اگرایسے سندو د ماغ میں جو چاہتے ہمی کہ ایک ہزار برس ہیلے کی مبندو : نذگی وانسِ لائمیں اتو اُتحقیق کو بونا جائے کہ وہ ایک خواب دمکیھ رہے ہیں' اور وہ کبھی بورا ہونے والانسیں۔

کیا ، اور ۵ من اسی سے ہم ایک فتحند مستقبل کی قرقع کرسکتے ہیں .
ہماری آز مائٹ کا ایک نازک وقت ہما رس سامنے ہے ۔ ہم سے
تام دنیا کی نگا ہوں کو نظا رسے کی دعوت دے دی ہے ۔ کوشش کیجئے
کرہم اسکے ابل نابت ہول ۔

\_\_\_\_

با به تمام کالی - سے متر اپر نظر انداین برنس لمید دارا آبادی جنرل سکر بیٹری - مجلس استقبالب رام گرد م کا بگرس سے سائے کیا